## واقعات خلافت علوي

(فرموده ۱۲ فروری ۱۹۲۰ع)

از سیدنا حضرت میرزابشیرالدین محموداحمه خلیفة المسیحالثانی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّنْ عَلَى دُسُو لِمِ الْكُرِيْم

بِشمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرُّحِيْمِ

## واقعات خلافت علوي

ا فردری ۱۹۲۰ء کو شام کے سواسات بجے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کا لیکجر اسلامیہ کالج الاہور کی مارش سشاریکل سوسائٹ کے ذیر انتظام کالج کے حبیبیہ ہال میں ذیر صدارت خان بادر شیخ عبدالقادر صاحب بی۔ اے بیرسٹرایٹ لاء ہؤا۔ داخلہ کے لئے دو آنے کا نکٹ مقرر تھا۔ سامعین اس کثرت ہے آئے کہ تمام ہال بھرگیا اور لیکچر شروع ہونے پر لوگوں کے داخل ہونے کی جگہ بالکل نہ رہی۔ جلسہ کا افتتاح کرم حافظ روشن علی صاحب نے تلاوت قرآن کریم ہونے کی جگہ بالکل نہ رہی۔ جلسہ کا افتتاح کرم حافظ روشن علی صاحب نے تلاوت قرآن کریم کیا۔ اور ان کے بعد خان بمادر شیخ عبدالقادر صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی سے لیکچر کے شروع کرنے کی درخواست کرتے ہوئے فرمایا۔

میں سب سے پہلے مارٹن سٹاریکل سوسائی کاشکریہ اداکر تا میں جیسے مارٹن سٹاریکل سوسائی کاشکریہ اداکر تا میں جیسا کہ یہ ہم جھے صدارت کی عزت بخشی ہے۔ اس شکریہ کا اظہار کرنے کے بعد سب سے پہلے میں یہ کمنا چاہتا ہوں کہ بہت بہتر ہو تا اگر دوست ایسے مبارک موقع کے واسطے جس میں ہمارے کثیرالتعداد بھائیوں کے معزز و محترم اور مقتداء 'پیٹیوا اور راہ نما تقریر فرما ئیں گے صدارت کے لئے کمی ایسے شخص کو منتب کیا جاتا ہو بحثیت عالم دین کے اس کے لئے موزوں و مناسب ہو تا۔ لیکن یہ ان کا اپنا انتخاب ہے جو ان کے نقطہ خیال پر مبنی ہے کہ انہوں نے جھے یہ عزت بخشی ہے۔ میں اپنے عجز اور ناموزونیت کا اعتراف کرتے ہوئے دوبارہ ان اصحاب کا شکریہ اداکر تا ہوں جنہوں نے بھے منتف کیا ہے۔

اس کے بعد میں یہ کمنا چاہتا ہوں کہ حضرت صاحبرادہ مرزا بشیرالدین محمود احمد صاحب کا نام میری تعریف اور توصیف کا مختاج نہیں ہے آپ لوگ خوب واقف ہیں۔ ان کا اس قدر کثیر مجمع کے ساتھ یماں تشریف فرما ہونا ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ کی ذات اور آپ کے کلام کا ان لوگوں کے دل میں کیا درجہ ہے۔ پچھ عرصہ ہڑا جب گزشتہ سال اس سوسائی میں حضرت صاحب کا لیکچر ہڑا تو میں اس وقت لا کل پور تھا۔ اور اخبارات کے ذریعہ مجھے معلوم ہڑا تھا کہ حضرت نے اس مضمون پر جو آج پیش فرمائیں گے اس کے اول حصہ پر تقریر کی جو نمایت درجہ مقبول ہوئی۔ آج جیسا کہ آپ لوگوں نے اشتمار سے معلوم کیا ہو گائی مضمون کا دو سراحصہ یعنی اسلام میں اختلاف کا آغاز کس طرح اور کب ہڑا تاریخی پہلو سے بیان فرمائیں گے۔

مجھے یہ کنے کی ضرورت نہیں کہ آپ صاحبان حضرت صاجزادہ صاحب کالیکچر توجہ اور غور سے سنیں۔ آپ ضرور سنیں گے میں صرف یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس مجمع کثیر میں ابھی اور بہت سے لوگ آ کیں گے۔ ان کے متعلق منتظم صاحبان ایبا انتظام کر دیں کہ انہیں ایک جگہ آرام سے بٹھا دیا جائے جمال گنجائش ہو۔ اور ان کی وجہ سے مجمع میں کی قتم کا خلل نہ واقع ہو۔ اور آپ صاحبان جم کر بیٹھے رہیں تاکہ ہم لیکچرسے وہ لطف اٹھا سکیں جس کے ہم مشاق ہیں۔

اس کے بعد میں حضرت صاحبزادہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ لیکچر شروع فرمائیں۔

حضرت خلیفة المسیح کی تقریر علاوت کرکے جوعظیم الثان اور نمایت مؤثر لیکچردیا اس کا کمات تشد اور سورہ فاتحہ کی تقریر علاوت کرکے جوعظیم الثان اور نمایت مؤثر لیکچردیا اس کا کمی قدر خلاصہ درج ذمل کیاجا تاہے۔

حضور نے گذشتہ سال کے لیکچر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت تنگی وقت کی وجہ سے حضرت علی ؓ کے زمانہ کے واقعات کو نمایت مختفر طور پر بیان کرنا پڑا تھا۔ آج میں ان کو کسی قدر تفصیل سے بیان کروں گا۔

اس کے بعد حضور نے مسلمانوں کے اختلاف کی وجوہات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دجہ تو یہ تھی کہ مسلمانوں کو روحانی اور جسمانی فتوحات جلد جلد اور اس کثرت سے حاصل ہو کیں کہ وہ دونوں پہلوؤں سے ان کا پورا پورا انظام نہ کرسکے۔ صحابہ کی تعدادیکہ خُلُوْنُ فِیْ بِینِ اللّٰہِ اَفْوُا جُلَّا کے مقابلہ میں بہت کم تھی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے ایک حصہ میں کمزوری رہ گئی۔ دو سرے یہ کہ پہلے تو اسلام کے دشمنوں کا خیال تھا کہ مسلمان جلدی مٹ

جائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کی ظاہری فتوحات کو دیکھا اور ان کی قوت اور شکرت کا ظاہری طور پر مقابلہ کرنے کے اپنے آپ کو نا قابل پایا تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر دغااور فریب سے ان کو مٹانے کی کوشش شروع کردی۔ ایسے ہی لوگوں نے اسلام میں فتنہ کی بنیاد رکھی۔ اور ان لوگوں کو اول اول اپنے ساتھ ملالیا جن کی تربیت پورے طور پر اسلام میں نہ ہوئی تھی۔

اس کے بعد حضور نے فرمایا۔ حضرت عثان ٹک ذمانہ میں جو فتنہ اٹھا۔ اس میں اور حضرت عثان ٹک خلاف جولوگ علی ٹک ذمانہ کے فتنہ میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اور وہ بیر کہ حضرت عثان ٹک خلاف جولوگ کھڑے ہوئے وہ اسلام میں کوئی ورجہ نہ رکھتے تھے بلکہ فاسق و فاجر تھے لیکن ان کے بعد جو جھڑا ہؤا اس میں دونوں طرف بڑے بوے جلیل القدر انسان نظر آتے ہیں۔ بیہ بہت بھیا نک نظارہ ہے۔ اس کے لئے تمہید کے طور پر میں بیہ بتا دیتا چاہتا ہوں کہ بیہ ضروری نہیں ہے کہ اختلاف خواہ کی دنی امر میں ہویا دنیوی میں بھیشہ اس کی وجہ سے کوئی اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔ ایک اختلاف کو تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا ہے۔ گرایک اختلاف رحمت تو نہیں ہو تا لیکن اس کے کرنے والے کوفاسق اور فاجر بھی نہیں کما جاسکا۔ اور وہ ایسان خواہ کی دجوہ ہوں اور وہ نیک انتیا میں کائی وجوہ ہوں اور وہ نیک وہ ایسان کو بیش کرتا ہو۔ ہاں ایسے مسئلہ میں اختلاف نہ ہو جس کے نہ مانے سے انسان میں خارج ہو جا تا ہے۔ ایسے مسئلہ میں اختلاف نہ ہو جس کے نہ مانے سے خارج قرار دیا اسلام سے خارج ہو جا تا ہے۔ ایسے مسئلہ میں اختلاف نہ ہو جس کے نہ مانے سے خارج قرار دیا حالام سے خارج ہو جا تا ہے۔ ایسے مسئلہ میں اختلاف نہ ہو جس کے نہ مانے سے خارج قرار دیا حالام سے خارج ہو جا تا ہے۔ ایسے مسئلہ میں اختلاف نہ کہ اسلام سے خارج ہو جا تا ہے۔ ایسے مسئلہ میں اختلاف نہ کہ اسلام سے خارج ہو جا تا ہے۔ ایسے مسئلہ عیں اختلاف نہ کہ اسلام سے خارج ہو جا تا ہے۔ ایسے مسئلہ عیں اختلاف نہ کہ اسلام سے خارج ہو جا تا ہے۔ ایسے مسئلہ عیں اختلاف نہ کہ اسلام سے خارج ہو جا تا ہے۔ ایسے مسئلہ عیں اختلاف نہ کہ اسلام سے خارج ہو جا تا ہے۔ ایسے مسئلہ عیں اختلاف نہ کہ اسلام سے خارج ہو جا تا ہے۔ ایسے مسئلہ عیں اختلاف نہ کہ اسلام سے خارج ہو جا تا ہے۔ ایسے مسئلہ عیں اختلاف نہ کہ اسلام سے خارج ہو جا تا ہے۔ ایسے مسئلہ عیا کہ خار کیا گور کیا گور

اس تمہید کے بعد حضور نے حضرت علی "کے زمانہ کے فتنہ کاذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ جب
حضرت عثمان "کو شہید کر دیا گیا تو مفسدوں نے بیت المال کو لوٹا اور اعلان کر دیا کہ جو مقابلہ کرے
گا قتل کر دیا جائے گا۔ لوگوں کو جمع نہیں ہونے دیا جا تا تھا اور مدینہ کا انہوں نے سخت محاصرہ کر
رکھا تھا۔ اور کسی کو باہر نہیں نکلنے دیا جا تا تھا حتیٰ کہ حضرت علی "جن کی محبت کا وہ لوگ دعویٰ
کرتے تھے ان کو بھی روک دیا گیا اور مدینہ میں خوب لوٹ مچائی۔ ادھر تو یہ حالت تھی اور ادھر
انہوں نے اپنے قساوت قلبی کا یماں تک ثبوت دیا کہ حضرت عثمان "جیسے مقد میں انسان کو جن
کی رسول کریم الشاخ بی نے بڑی تعریف کی ہے قتل کرنے کے بعد بھی نہ چھوڑا اور لاش کو تین
چار دن تک دفن نہ کرنے دیا۔ آخر چند صحابہ "نے مل کر رات کو پوشیدہ طور پر دفن کیا۔

حضرت عثمان " کے ساتھ ہی مچھ غلام بھی شہیر ہوئے تھے ان کی لاشوں کو دفن کرنے سے رو ک دیا اور کتوں کے آگے ڈال دیا۔ حضرت عثمان اور غلاموں کے ساتھ بیہ سلوک کرنے کے بعد مدوں نے مدینہ کے لوگوں کو جن کے ساتھ ان کی کوئی مخالفت نہ تھی جھٹی دے دی اور محابہ " نے وہاں تسے بھاگنا شروع کر دیا۔ پانچ دن اسی طرح گز رے کہ مدینہ کا کوئی حاکم نہ تھا۔ مفید اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ نمی کو خود خلیفہ بنائیں اور جس طرح جاہیں اس ہے کرا کیں۔لیکن صحابہ " میں سے کسی نے بیہ برداشت نہ کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثان " کو قتل کیا ہے ان کا خلیفہ ہیز۔ مفید حضرت علی " 'طلحہ" اور زبیر" کے پاس باری باری گئے اور انہیں خلیفہ بننے کے لئے کما گرانہوں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا اور مسلمان ان کی موجو دگی میں اور کسی کو خلیفہ نہیں مان سکتے تھے تو مفسدوں نے اس کے متعلق بھی جرسے کام لینا شروع کر دیا۔ کیونکہ انہوں نے خیال کیا کہ اگر کوئی خلیفہ نہ بنا تو تمام عالم اسلامی میں جارے خلاف ایک طوفان بریا ہو جائے گا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر دو دن کے اندر اندر کوئی خلیفہ بنا لیا جاوے تو بہترورنہ ہم علی'' مطلحہ'' اور زبیر'' اور سب بوے بوے لوگوں کو قتل کر دس گے۔ اس پر مدینہ والوں کو خطرہ پیدا ہؤا کہ وہ لوگ جنہوں نے جعنرت عثان '' کو قتل کر دیا وہ ہم ہے اور ہمارے بچوں اور عورتوں ہے کیا کچھ نہ کریں گے۔ وہ حضرت علی 'کے یاس گئے اور انہیں خلیفہ بننے کے لئے کہا گرانہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر میں خلیفہ ہؤا تو تمام لوگ ہیں کہیں گے میں نے عثان 'کو قتل کرایا ہے اور یہ بوجھ مجھ سے نہیں اٹھ سکتا۔ یمی بات حضرت ملحہ ''اور حفرت زبیر ؓ نے کمی۔ اور صحابہ ؓ نے بھی جن کو خلیفہ بننے کے لئے کما گیاا نکار کر دیا۔ آخر سب لوگ پھرعلی ؓ کے پاس گئے اور کما جس طرح بھی ہو آپ یہ بوجھ اٹھا کیں۔ آخر کار انہوں نے کما میں اس شرط پریہ بوجھ اٹھا تا ہوں کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہوں اور مجھے قبول کریں۔ چنانچہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے قبول کیا گربعض نے اس بناء پر انکار کر دیا کہ جب تک حضرت عثان ؓ کے قاتلوں کو سزا نہ دی جائے اس وقت تک ہم کسی کو خلیفہ نہیں مانیں گے اور بعض نے کہا جب تک باہر کے لوگوں کی رائے نہ معلوم ہو جائے کوئی خلیفہ نہیں ہو نا چاہئے۔ گرا پسے لوگوں کی تعداد بہت قلیل تھی۔ اس طرح حفزت علیؓ نے خلیفہ بنتا تو منظور کر لیا۔ مگروہی متیجہ ﴾ ہؤا جس کا انہیں خطرہ تھا تمام عالم اسلامی نے بیہ کہنا شروع کر دیا کہ علی ؓ نے عثمان ؓ کو قتل کرایا حفنرت علی "کی اگر اور تمام خوبیوں کو نظراندا ذکر دیا جائے تو میرے نزدیک ایس خطرنا ک

حالت میں ان کا خلافت کو منظور کرلینا ایسی جرأت اور دلیری کی بات بھی جو نهایت ہی قابل تعریف تھی کہ انہوں نے اپنی عزت اور اپنی ذات کی اسلام کے مقابلہ میں کوئی پرواہ نہ کی اور اتا برا یوجھ اٹھالیا۔

حضرت علی جب ظیفہ ہو گئے اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے اس شرط پر بیعت کی کہ قرآن کے احکام کی اتباع کی جائے گی اور شریعت کے احکام کو ہے فظرر کھاجائے گا۔ جس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے۔ گر اس وقت حالت یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ حضرت علی خلیفہ تھے مدینہ باغیوں کی چھاؤنی بنا ہؤا تھا۔ چند دن کے بعد حضرت ملحہ اور زبیر حضرت علی کے اور جاکر کہا کہ باغیوں سے بدلا لیجئے۔ انہوں نے بعد پوچھا مدینہ کا حاکم میں ہوں یا باغی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو باغی ہی ہیں۔ حضرت علی نے کہا بھر بیع میں ان سے کس طرح بدلا لے سکتا ہوں جب تک عام جوش محسند انہ ہو باہر سے مدد نہ آئے میں ان سے کس طرح بدلا لے سکتا ہوں جب تک عام جوش محسند انہ ہو باہر سے مدد نہ آئے انظام نہ ہو اس وقت تک کیا ہو سکتا ہوں جب تک عام جوش ان لیا۔

اس وقت مدینہ میں تین قتم کے مفید لوگ تھے ایک باغی ' دو سرے بدوی جو لوٹ مار کے لئے آگئے تھے تیسرے غلام جو سب کے سب بے دین تھے۔ حضرت علی " نے تجویز کی کہ آہستہ ان کو مدینہ سے نکالیں۔ چنانچہ انہوں نے معجد میں اعلان کیا کہ ہرایک غلام اپنے آقا کے ہاں چلا جائے ورنہ میں اس کی طرف سے خدا کے سامنے بری ہوں۔ باغی جو بہت چالاک اور ہوشیار تھے انہوں نے خیال کیا کہ اس طرح ہم کو کمزور کرنے کی تجویز کی گئی ہے۔ اس پر انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی باہر نہیں جائے گا اور کوئی اس تھم کو نہ مانے۔ پھر حضرت علی " نے بدوؤں کے متعلق اعلان کیا کہ گھروں کو چلے جا کیں اس پر بھی انکار کر دیا گیا۔ اوھر تو یہ حالت تھی۔ اور کوشی حالیہ " اس بات پر زور دے رہے تھے کہ قاتلوں کو سزا دی جائے اور ہمیں قرآن کے تھم پر عمل کرنا چاہئے خواہ ہماری جان بھی چلی جائے۔ حضرت علی " فرماتے کہ قرآن کا تھم کی افکار کرنا چاہئے۔ اس لئے ٹی الحال اس بات کو تال کو قتل کرنا چاہئے۔ اس طرخ داری کرنا چاہئے۔ اس طرخ داری کرنا چاہئے۔ اور صحابہ " مدینہ چھوڑ کر باہر جانے گاس پر ان کے متعلق کما گیا کہ باغیوں کی طرف داری کرتے ہیں۔ اور صحابہ " مدینہ چھوڑ کر باہر جانے گاس پر ان کے متعلق کما گیا کہ باغیوں کی چھوڑ کر مکہ پہنچ۔ حضرت علی " اور نہیں" میں جھوڑ کر کہ ہو بات کے۔ حضرت علی " اور زبیر" مدینہ چھوڑ کر مکہ پہنچ۔ حضرت علی " اور نہیں" میں جھوڑ کر مکہ پہنچ۔ حضرت عائش " پہلے سے وہاں گئی ہوئی تھیں۔ جب ان کو معلوم ہؤا کہ حضرت علی " قاتلوں کو سزا نہیں دستے تو انہوں نے ارادہ کرلیا کہ ابھی ان کو مزاد نی چاہئے۔

میرے خیال میں حضرت علی کی رائے موقع اور محل کے لحاظ سے احتیاط اور بچاؤ کا پہلو لئے ہوئے ہونے ہونے کی وجہ سے اعلیٰ تھی۔ مگر شریعت کی پیروی کے لحاظ سے حضرت عائشہ "اور دو سرے صحابیوں کی اعلیٰ تھی۔

حفزت مللحہ ؓ اور زبیرؓ نے مکہ پہنچ کر حفزت عثان ؓ کا انقام لینے کے لئے لوگوں کو جو ش دلایا۔ اور حضرت عائشہ " اور ان کی بین رائے ہوئی کہ خواہ کچھ ہو ابھی قاتلوں کو سزا دینی عاہے ۔ اس پر اعلان کر دیا گیا کہ ہم قاتلوں کو قتل کرنے کے لئے جاتے ہیں۔ اور لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے اور کوئی سات آٹھ سو کے قریب تعداد ہو گئی۔ اور انہوں نے قاتلوں کے ساتھ لڑنا دین کی بہت اعلیٰ خدمت سمجی۔ اس وقت سوال پیدا ہؤا کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ اگر ہم جائیں گے تو کوئی نتیجہ نہ ہو گاوہ غالب آ جائیں گے۔اس لئے چاہیے کہ بھرہ چلیں جو نوج کی جھاؤنی تھی۔ بیہ گروہ جب بھرہ کی طرف جلا اور حضرت علی ؓ کو خبر ہوئی تو وہ بھی بھرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب بھرہ کے پاس پنیج اور ایک صحالی تعقاع کو حضرت عائشہ "کے یاس بھیجا کہ جاکر دریافت کرو کس غرض کے لئے آئے ہیں۔انہوں نے کہااصلاح کے لئے۔کہا گیا پھرلڑائی کیوں کریں۔ خود مل کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس پر طرفین راضی ہو گئے اور حضرت علی " نے اعلان کر دیا کہ حضرت عثان " کے قتل میں جو لوگ شریک تھے وہ میرے لشکر میں نہ ر ہیں۔ اس پر امید ہو گئی کہ صلح ہو جائے گی مگر مفید کہاں بیہ پیند کر سکتے تھے کہ صلح ہو۔ انہیں ڈ رتھاکہ اگر صلح ہوگئی تو ہم مارے جا ئیں گے۔انہوں نے رات کو آپس میں مشورہ کیااور آخر یہ تجویز قرار پائی کہ رات کو شب خون ماریں۔ اور خود ہی چھایہ ڈالیں۔ انہوں نے ایساہی کیا۔ طرفین کے لوگ بڑے اطمینان سے رات کو سوئے ہوئے تھے کہ صبح صلح ہو جائے گی۔ لیکن رات کو جب شور و شرہے اٹھے تو دیکھا کہ تلوار چل رہی ہے۔ادھرمفیدوں نے بیہ چالا کی کی کہ اگر ہماری اس سازش کا پیۃ لگ گیا تو ہم قتل کئے جا ئیں گے اس کے لئے انہوں نے یہ کیا کہ ا یک آدی حضرت علی ؓ کے پاس کھڑا کر دیا اور اہے کمہ دیا۔ جس دفت تم شور کی آواز سنو۔ اسی وقت انہیں کمہ دو کہ ہم پر حملہ کیا گیا۔ ادھرانہوں نے حملہ کیا۔ اور ادھراس نے حضرت علی " کو بیہ اطلاع دی۔اور ان کی طرف ہے کچھ آدمی ان پر جایزے۔ دونوں طرفوں کو اس بات کا ایک دو سرے پر افسوس تھا کہ جب صلح کی تجویز کی گئی تھی تو پھردھو کا ہے کیوں حملہ کیا گیا۔ عالا نکہ یہ دراصل مفیدوں کی شرارت تھی۔ ایسی صورت میں بھی حضرت علی ؓ نے احتیاط سے

کام لیا اور اعلان کر دیا که ہمارا کوئی آدمی مت لڑے خواہ وہ ہمارے ساتھ لڑتے رہیں۔ گر مفسدوں نے نہ مانا۔ اد ھربھرہ والوں کو بھی غصہ آگیا اور وہ بھی لڑنے لگ گئے۔ یہ ایک عجیب لڑائی تھی کہ فریقین نہ چاہتے تھے کہ لڑس لیکن لڑ رہے تھے۔اس وقت حضرت علی ؓ نے لڑائی کو رو کنے کے لئے ایک اور تجویز کی کہ ایک آدمی کو قرآن دے کر جھیجا کہ اس کے ساتھ فیصلہ کرلو۔ اس پر بھرہ والوں نے خیال کیا کہ رات تو خفیہ حملہ کر دیا گیا ہے اور اب کہا جا تا ہے قرآن سے فیصلہ کراویہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی " نے تو نیک نیتی سے ایبا کیا تھا۔ لیکن حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ اس بات کو سمجھا نہیں جاسکتا تھا۔ اس وقت اس آدمی کو جو قر آن لے کر گیا تھا قتل کر دیا گیا۔ اس پر حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو اور بھی غصہ آیا کہ قرآن کی طرف بلایا جا تا ہے۔ اس کی طرف بھی نہیں آتے۔ اب کیا کیا جادے۔ بہی صورت ہے کہ حملہ ہو۔ ادھرسے بھی حملہ ہؤا۔ اور لڑائی بہت زور سے شروع ہوگئے۔ آخر جب اس کے ختم ہونے کی کوئی صورت نظرنہ آئی۔ تو ایک صحابی جن کا نام کعب تھا۔ حضرت عاکشہ " کے پاس گئے اور جاکر کماکہ مسلمان ایک دو سرے کو مار رہے ہیں۔ اس وقت آپ کے ذریعہ ان کی جان نے سکتی ہے آپ میدان میں چلیں۔ حضرت عائشہ ادنٹ پر سوار ہو کر گئیں۔ اور انہوں نے کعب کو قرآن دے کر کھڑا کیا کہ اس ہے فیصلہ کرلو۔ حضرت علی " نے جب ان کا اونٹ دیکھا تو فوراً تھم دیا کہ لڑائی بند کردو۔ مگر مفیدوں نے بے تحاشہ تیر مارنے شروع کر دیئے۔ اور کعب چھد کر گریزے۔ اور جب حفزت عائشہ "یریزنے لگے۔ تو صحابہ" نے رسول کریم الطابی ا کے ناموس پر حملہ ہو تا دیکھ کر کٹنا اور مرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں میں کوئی لڑائی ایسی خو نریز ہیں ہوئی جیسی بیہ ہوئی۔ حضرت عائشہ ؓ کے سامنے ایک ایک کرکے آتے اور ہارے جاتے۔ اُس وفت بڑے بڑے جرنیل اور بہادر مارے گئے۔ آخر جب دیکھا گیا کہ لڑائی بند ہونے کی کوئی صورت نہیں اور قریب ہے کہ تمام مسلمان کٹ کر مرجا ئیں۔ یہ کیا گیا کہ حضرت عائشہ " کے ادنٹ کے پاؤں کاٹ دیئے گئے۔ اور جوں ہی اونٹ گر ابھرہ والے بھاگ گئے اور حضرت علی " کا لشکر غالب آگیا۔ بیر جنگ جمل کا حال ہے۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ دراصل انہی لوگوں نے لڑائی کرائی جو شریر اور مفسد تھے۔ اور اسلام میں فتنہ ڈالناان کی غرض تھی۔ لڑائی کے بعد حفرت عائشہ مدینہ کی طرف جانا چاہتی تھیں۔ انہیں ادھر روانہ کر دیا گیا۔ حضرت علی ؓ اور دو سرے صحالی ؓ الوداع کرنے کے لئے ساتھ آئے۔ روانہ ہو۔

حضرت عائشہ" نے کما کہ ہم میں کوئی عداوت نہیں۔ اتنابی اختلاف تھا جتنا رشتہ داروں کا آپس میں ہو جایا کر تا ہے۔ ہی بات حضرت علی " نے کمی «المحامل فی المتادیخ لابن الاثیو جلد ۳ مغہ ۲۵۸ مطبور ہیروت ۱۹۷۵ء) اور اس طرح ان کی بالکل صلح وصفائی ہو گئی۔

حضرت ظیفۃ المسیح الثانی نے جنگ جمل کو بیان کرنے کے بعد حضرت علی اور حضرت معلی معاویہ کی لڑائی کے حالات بیان کئے۔ اور مفدوں کی شرارتوں اور فتنہ پردازیوں کا ذکر کرتے ہوئے ثابت کیا۔ کہ تمام اختلاف اور انشقاق کے بانی بھی لوگ تھے۔ جن کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ واقعات کا صبح طور پر سمجھنا سخت مشکل ہو گیا تھا۔ آخر اننی لوگوں نے حضرت علی کے قتل کی سازش کی اور قتل کرادیا۔ ان کے بعد حضرت حسن کو خلیفہ فتخب کیا گیا لیکن انہوں نے معاویہ معاویہ کے حق میں دست بردار ہو کر صلح کرلی۔

حفرت خلیفۃ المسیح الثانی کی تقریر ختم ہونے کے بعد جے سامعین نے نہایت توجہ اور یورے سکون کے ساتھ سا۔ پریزیڈنٹ صاحب نے حسب ذیل تقریر کی۔

حفرات! میں آپ سب صاحبان کی طرف سے حضرت صدر جلسہ کی اختیامی تقریر صاحبان کی طرف سے حضرت ادا کرتا ہوں۔ اس پُر زور اور پُراز معلومات تقریر کے لئے جو انہوں نے اس وقت ہمارے سامنے کی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت نے قریباً تین گھنٹے تقریر کی ہے۔ اور آپ صاحبان نے ہمہ تن گوش ہو کر سن ہے۔ اس تقریر سے جو وسیع معلومات اسلامی تاریخ کے متعلق معلوم ہوئی ہیں۔ ان میں سے بعض بالکل غیر معمولی ہیں۔ حضرت صاحبادہ صاحب نے ان کی تلاش اور جسس کے لئے کمی وقت بہت می کتب کا مطالعہ کیا ہوگا مگر میں بلا آبال کمہ سکتا ہوں کہ بیا اور جسس کے لئے کمی وقت بہت می کتب کا مطالعہ کیا ہوگا مگر میں بلا آبال کمہ سکتا ہوں کہ بیا

ایں سعادت بزور بازو نیست آ نہ بخشند خدائے بخشندہ

میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس روانی ہے کسی نے تاریخی معلومات کو مسلسل بیان کیا ہو۔ اور پھر کسی تاریخی مضمون میں ایسالطف آیا ہو جو کسی داستان گو کی داستان میں بھی نہ آسکے۔ اس کے لئے میں پھرشکریہ اداکر تا ہوں۔

اس ضمن میں میں میہ بھی کمنا چاہتا ہوں کہ بیہ سوسائٹی جس نے ہمیں ایسے اعلیٰ درجہ کے

آریخی لیکچرسے مستفید ہونے کا موقع دیا ہے بہت اعلیٰ مقصد اور مدعا کے لئے قائم ہوئی ہے۔

آریخی واقعات کو سن کر میہ ہونا چاہئے کہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے۔ قرآن کریم میں
جابجا تاریخی واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے جس سے یمی غرض ہے۔ پس اس وقت جو حضرت
صاجزارہ صاحب نے وسیع معلومات پیش کی ہیں۔ میرے لئے موقع نہیں کہ فردا فردا ان کے
متعلق بتاؤں کہ ان سے میہ سبق حاصل ہو کتے ہیں۔ گرمیں یقینا کتا ہوں کہ معلومات اس
قابل ہیں کہ جب چھپ کر آپ کے سامنے آئیں گی تو پڑھنے والے دیکھیں گے کہ ان میں
بڑے بڑے سبق موجود ہیں۔ اس وقت میں میہ کہتا ہوں کہ جتنی باتیں آپ لوگوں کو یاد ہیں ان
پر غور کریں اور ان سے سبق لیں۔ چو نکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اس لئے میں اور وقت نہ لوں گا

گر عاقلی یک اشارہ کافیست تضرت سے دعاکرنے کی درخواست کروں گا۔

(الغفل يكم ما دوج ١٩٢٠ه)